## سيد ناحضرت ابراہيم عليه السلام قرآن ميں اور ان كى قربانياں

## محمه ہاشم قادری مصباحی بصیرت فیچرس))

انبیاء کرام کی تاریخ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کوایک غیر معمولی اہمیت حاصل ہے۔ آپ کے کر دار کا تذکرہ دنیا کی تمام معروف کتابوں میں تفصیل کے ساتھ موجو دہے۔ دنیاکا کون ساخطہ ایساہے جہاں کے مسلمان، یہودیاور عیسائی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نام سے واقف نہ ہوں؟ دنیا کے اکثر لوگ ان کواپنا پیشوااور رہنمامانتے ہیں۔حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت محمد طلَّ فیالہُمْ ان کی اولاد میں سے ہیں۔ان ہی کی پھیلائی ہوئی روشنی سے دنیاروشن ہے۔قرآن مجید میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کاذکر ۲۷ بارآیا ہے۔قرآن مجید میں ایک سورہ کانام ہی ''ابراہیم'' ہے۔آپ کے کردار کو قرآن مجید میں ایک مثالی کردار کی حیثیت سے پیش کیا گیا ہے۔ قَدْ كَانَتْ كُمُ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي ٓ إِبْرَائِيمُ وَالدَيْنَ مَعَهُ ترجمہ: تم لو گوں كے لئے ابراہيم اوران كے ساتھيوں ميں ايك اچھانمونہ ہے۔(القرآن،سورہ متحنہ ۱۰،آیت ۴)اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے کہ وہ کون سے بنیاد ی کام ہیں جن کی بناپر سید ناحضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کو مثالی زندگی کے نام سے پیش کیااور انہیں رہتی دنیا تک کے انسانوں کے لئے رہنمااور پیشوا کی حیثیت سے منتخب کیاہے۔اللہ تعالی سے تاج امت کی سند ملی۔ار شاد باری تعالی ہے۔ وَبِرَ کَاعَائیہ فِی الآخِرینُ (۱۰۸)اور ہم نے پیچیلوں میں اس کی تعریف باقی رکھی۔ سَلمُ عَلٰی اِبْرَائِیمُ (۱۰۹) سلام ہوا براہیم پر۔ کڈلک نَجُرُزا مُحْسِنیُن (۱۱۰) ہم ایساہی صلہ دیتے ہیں نیکوں کو۔ اِنَّهُ مِنْ عبَادِ نَاالُهُومِنِینِ (۱۱۱) بے شک وہ ہمارے اعلیٰ در جہ کے کامل الایمان بندوں میں ہیں۔ (القرآن سور ہالطّفّت،آیت ۸ • اسے ااا)) دوسری سند کااعلان قرآن فرمار ہاہے۔ وَاذَا بْتَكَى اِبْرَاءِ بْهُمَ رَبَّهُ بِكَالا بِهِ فَاتْمَكُونَظُ قَالَ إِنِّى جَاعِلِكَ لِلنَّاسِ إِمَامًاط ترجمہ: ابراہیم کواس کے رب نے کچھ باتوں میں آزمایا تواس نے ان کو پورا کر دکھایا۔ خدانے کہاتم کولو گوں کا پیشواوامام بنانے والا ہوں۔ (القرآن سور ہ بقر ہ آیت نمبر ۱۲۴) دوسری جگہ قرآن مجید میں ہے۔اور یاد فرماؤ ہمارے (مقبول) بند وں ابراہیم ،اسطن اور یعقوب کو ، بڑی قوتوں والے اور روشن دل تھے۔ ہم نے مختص (خاص) کیا تھاا نہیں ایک خاص چیز سے اور وہ دارِ آخرت کی یاد تھی اور یہ (حضرات) ہمارے نزدیک چنے ہوئے بہترین لوگ ہیں۔اور یاد فرماؤاسلمعیل،یسع اور ذی الكفل كو۔ بيرسب بہترین لوگوں میں سے ہیں۔اور بیہ نفیحت ہے اور بے شک پر ہیز گاروں کے لئے بہت عمدہ ٹھکانہ جنت ہے۔(القرآن سورہ ص،آیت ۴۴ تا۴۴)حضرت ابراہیم علیہ السلام اوران کی آل پاک کاذ کر خیر ہور ہاہے۔ یہ حضرات بڑی قوتوں والے تھے۔ان کوجسمانی قوتوں کے ساتھ ساتھ یقین کی قوت،اعمال صالحہ بجالانے کی

توت اور روحانی قوت عطافر مائی گئی تھی۔اس کے علاوہ انہیں دین کی بصیرت ومعرفت الٰہی بھی عنایت کی گئی تھی۔ پوری سیرت ابراہیم علیہ السلام پر غور کرنے سے آپ کے بہت سے اہم کارنامے اور قربانیاں سامنے آتی ہیں۔ چند ملاحظہ فرمائیں۔ توحید کی دعوت: سب سے بڑی قربانی اور اہم کارنامہ آپ کاعقیدہ توحید کی دعوت دینا ہے۔ آپ نے شرک کے گھٹاٹو پیاند ھیرے میں توحید کی مشعل روشن کی اور توحید کاایک فیصله کن نظریه پیش کیا۔ ساڑھے چار ہزار برسسے زیادہ مدت گزر چکی ہے جب توحید کاعلمبر دار ، خدائے واحد کا پیغامبر ،ابوالا نبیاء حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سر زمین عراق میں آئکھیں کھولیں۔اس وقت پوری دنیاخدائے واحد کو بھول کر سینکڑوں معبود وں کی پرستش کرر ہی تھی۔وہاں کے لوگ سورج، جاند کے علاوہ تاروں کو بھی دیو تااور معبود مانتے تھے توآپ نے سب سے پہلے تارے کو نشانہ بنا یا جیسا کہ قرآن مجید میں ہے۔ فَلَمَّا جَنَّ عَلَیْہِ النّٰیلُ رَأَ لَوْ کَبِلِّن قَالَ ہِمَّا اَدْ بَیْ حَرْجِمہ: پھر جب ان پر رات کا اند هیراآیلایک تاراد یکھا۔ بولے اسے میر ارب تھہراتے ہو۔ پھر جب وہ ڈوب گیا توآپ نے کہاا گر ہدایت نہ دیتا مجھے میر ارب توضر ور ہو جانامیں بھی اس گمراہ قوم سے۔ (۷۵) فَلَمَّارَ اَلشَّمْسَ بَازِ عَتَّ قَالَ طِدَّارَ بِی طِدِّااً کِبَرْجِ فَلَمَّااَ فَلَتْ قَالَ لِقَوْمِ إِنِّی بَرِی ءُ عِمالِتُشْرِ کُوْن ترجمہ: پھر جب دیکھاسورج کو جگرگاتے ہوئے (تو)بولے کیا یہ میرار بہے (؟) یہ توان سب سے بڑاہے لیکن جب وہ بھی ڈوب گیا توآپ نے فرمایااے میری قوم، میں بیزار ہوں ان چیزوں سے جنھیں تم شریک تھہراتے ہو۔ (۷۷)اِنی وَجَّهُتُ وَجُھیَ لِلَّذِی فَطَرَالسَّمُواتِ وَالْارْضَ حَنِيْفًا قَالَنَامِنَ الْمُشْرِكَيُن (29) ترجمہ: بے شک میں نے پھیر لیاہے اپنارخ اس ذات کی طرف جس نے بیدافر مایاآسانوں اور زمین کو یکسو ہو کراور میں مشر کوں میں نہیں ہوں۔ حقیقی رب وہ ہے جو مجھے ہر باطل سے بحیا کرراہِ حق پر چلار ہاہے۔ حضرت ابرا ہیم علیہ السلام کے دلائل کے سامنے وہ لاجواب ہو گئے تو پھرآپ سے جھگڑا کرنے لگے اور زبر دست تکلیف دینے لگے۔اُر کے لوگ تقریباً یا نچے کی کتاب (Sir Leonard Woolly ) ہزار خداؤں کی بی جاکرتے تھے۔ تفصیل کے لئے مطالعہ کریں سرلیونار ڈوولی جو کہ لندن میں ۱۹۳۲ میں شائع ہوئی ہے۔ پھر آپ نے ان کوزبر دست منھ توڑ جواب دیاجو قرآن کے (Abraham) ابراہیم لفظوں میں اس طرح موجود ہے: اس کی قوم ابراہیم سے جھگڑنے لگی۔اس نے قوم سے کہا کیاتم لوگ اللہ کے معاملہ میں مجھ سے جھگڑتے ہو؟ حالا نکہ اس نے مجھے راہِ راست دکھائی اور تمھارے تھہرائے ہوئے خداؤں سے نہیں ڈرتا۔ ہاں اگرمیر ارب کچھ جاہے تو وہ ضرور ہو سکتا ہے۔میرے رب کاعلم ہرچیز پرچھایا ہواہے پھر کیاتم ہوش میں نہیں آؤگے۔(القرآن،سور ہالا نعام،آیت ۸۰،۸۱) حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی قوم کے لو گوں کو سمجھاتے رہے لیکن ان لو گوں کے ذہنوں سے دیوی دیو تاؤں کاڈرنہ نکل سکا۔وہ یہی

سمجھتے رہے کہ ان کی شان میں بے ادبی کرنااپنی ہر بادی مول لیناہے۔حضرت ابراہیم علیہ السلام نے صاف صاف بتادیا کہ ان کو تو تم اینے ہاتھ سے بناتے ہو۔ یہ خود تمھارے مختاج ہیں نہ کہ تم ان کے مختاج۔ان میں اپنی حفاظت کرنے کی سکت توہے نہیں، تم کو کیا نقصان یا نفع پہنچا سکتے ہیں۔اس اعلانِ توحید کے بعد آپ کو بہت سی آز ماکشوں سے دوچار ہو ناپڑا۔ جلاو طنی جیسی آز ماکش سے بھی آپ گزرے۔وادی ہے آب و گیاہ: حضرت ابراہیم علیہ السلام کے کارناموںاور قربانیوں میں یہ بھی قابل عبرت ہے کہ آپ اللہ کے حکم سے اپنی ہیوی اور بڑھایے میں اکلوتے بیٹے کوالیی سر زمین میں ر کھاجہاں نہ توبظاہر انسان تھے اور نہ ان کی ضروریات کاسامان تھا۔ ایک وادی غیر ذی زرع تھی جس کاذ کر قرآن میں موجو دہے۔سنسان وادی تھی۔لیکن اب دنیا کے تمام انسانوں کی نگاہ کامر کزبنی ہوئی ہے۔ یہ شہر مرکزر شدوہدایت ہے۔سال میں ایک بار بڑے پیانے پر مسلمانوں کا ایک عظیم الثان اجتماع ہو تاہے اور لبیک اللھم لبیک کی صدائیں فضامیں گو نجتی ہیں۔ یہ شادوآباد شہر اور شادوآباد وادی جو تبھی ہے آب و گیاہ کے نام سے موسوم تھی اب دنیا کی توجہ کامر کز ہے۔حضرت ابراہیم علیہ السلام کاخلوص،ان کی تگ ود واور راہِ خدامیں آزمائش کا بہترین انعام اور نتیجہ ہے۔ بیٹے کی قربانی: حضرت ا براہیم علیہ السلام کاسب سے بڑاکار نامہ اور قربانی بہہے کہ اللّٰہ کی رضااوراس کی خوشنو دی کی خاطر انھوں نے اپنی زندگی کی سب سے زیادہ پسندیدہاور محبوب چیزاینےاکلوتے لخت ِ جگر حضرت اسلمعیل علیہ السلام کی قربانی دیاور بیہ بتادیا کہ اللہ کے راستے میں ہرچیز کی قربانی دی جاسکتی ہے۔ جبیبا کہ قرآن اعلان فرمار ہاہے: تم ہر گز بھلائی کونہ پہنچو گے جب تک راہ خدامیں اپنی پیاری چیز نہ خرچ کر واور تم جو کچھ خرچ کروگے اللہ کومعلوم ہے۔(القرآن،سورہآل عمران،آیت ۹۲) دوسری جگہ ارشاد باری ہے:اللہ کو قربانی کا گوشت،قربانی کا خون نہیں بلکہ اخلاص و تقویٰ پہنچتاہے۔(القرآن سورہالج،آیت ۳۷) پیہ تقویٰ قربانی کااصل جوہر ہے جوبندہ مومن کی زندگی میں ہمیشہ نمایاں رہنا چاہئے۔قربانی اللہ کی عبادت ہے جس کا مقصد اللہ کی رضاحاصل کرناہے۔امت محمدیہ کے علاوہ بھی سبھی امتوں پر قربانی واجب تھی۔ار شاد باری تعالی ہے:اور ہر امت کے لئے ہم نے قربانی مقرر فرمائی تاکہ وہ ذکر کریں اللہ کااسم پاک،ان بے زبان جانوروں پر ذنج کے وقت، جواللہ نے انھیں عطافر مائی ہیں۔ (سور ہالج، آیت ۳۳) حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کاذ کر قرآن میں موجود ہے۔بلا جھجک بیٹے نے بھی آمادگی ظاہر فرمادی۔قال آیا تبتِ افْعَلُ مَا تُؤمرُ سَتَجِدُ نِی اِنْشَاءَ الدیامِ مَن الطّبِرین ترجمہ: (حضرت) اسلمعیل عليه السلام نے کہا، ابّاجان!آپ کوجو تھم دیاجارہاہے اسے کرڈالئے۔آپ انشاء الله مجھے صابروں میں پائیں گے۔ (القرآن سورہ الطُّفُّت،آیت ۱۰۲)حضرت اسلمعیل علیہ السلام نے یوری آمادگی کے ساتھ اللّٰہ کی راہ میں قربان ہونے کے لئے خود کو پیش کر دیا۔ فَلَمَّا

َ اللَّهِ اللَّهِ بَيْنِ (القرآن سور ہالصّفّت ،آیت ۱۰۳)اتر جمہ : توجبان دونوں نے سر تسلیم خم کر دیااورابراہیم نے بیٹے کو ماتھے کے بل لٹا یا۔اس وقت کا حال کوئی کیا بیان کراور لکھ سکتا ہے۔ تفسیر وں میں بڑی صراحت کے ساتھ لکھاہے۔ یہ بے شک کھلی آز مائش تھی۔ الله تعالی نے حضرت اسلعیل علیہ السلام کو بحالیا وراس قربانی کابد لہ اور جزاعطا کیا۔ ملاحظہ ہو: بے شک تمھاری قربانی عظیم ہے اور ہم نے پچپلوں میں اس کی تعریف باقی رکھی۔سلام ہوا براہیم پر۔ہم ایساہی صلہ دیتے ہیں نیکوں کو۔ توبے شک وہ ہمارے اعلی در جہ کے کامل الایمان بندوں میں ہیں۔ یہی قربانی آج ہم سب پر سنت ابراہیمی کے طور پر واجب ہے۔ آقائے دوعالم طبع ایتی ہم نے اپنے مدینہ طبیبہ کے د س سالہ قیام میں ہر سال قربانی دی اور صحابہ کرام کو قربانی دینے کا حکم فرہایا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ ر سول الله طلی آیتے نے ارشاد فرمایا: قربانی کے دنوں میں آدمی کا کوئی عمل اللہ کے نزدیک خون بہانے (قربانی کرنے)سے زیادہ پیندیدہ نہیں ہے۔ بے شک وہ جانور قیامت کے دن آئے گااپنی سینگوں اور بالوں اور کھروں کے ساتھ اور قربانی کاخون زمین پر گرنے سے پہلے مقام قبولیت میں پہنچ جاتا ہے تواسے خوشی سے کرو۔ (تر مذی جلدایک صفحہ ۲۷۵)اےامت محمد یہ جانوروں کی قربانی کا تھم صرف شمصیں ہی نہیں دیا گیا ہے بلکہ تم سے پہلے جتنی ہدایت یافتہ امتیں گزری ہیں ان سب کو یہ حکم دیا گیا ہے۔ حکم خداوندی اور احادیث مبار کہ کی روشنی میں ان لو گوں کابطلان ہوتاہے جو کہتے ہیں کہ قربانی اسراف ہے۔اسلام اور علم دین سے ناوا قف اور ماد ہ پرستانہ ماحول میں بلے بڑھے کچھ مسلمان یہ کہتے ہیں کہ کروڑوں رویئے کاسر مایہ محض قربانی پر ضائع کرنے کے بجائے یہ رقم قومی ترقی کے کاموں میں خرچ کی جائے تومککی ترقی کے لئے سود مند ہو گا۔علم دین کی ناوا قفیت اور ترقی پیندانہ مزاج نے مسلمانوں کاایمان اس قدر کمزور بنادیاہے کہ اسلام کی خاطر جذبہ ایثار (قربانی کاجذبہ)آہستہ تہ موتاجارہاہے۔ یہ بات ذہن میں رہنی چاہئے کہ قربانی ایک عبادت ہے جس کا مقصد صرف اور صرف اللہ کی رضاحاصل کرناہے اور اس کے رسول ملٹھ ایکٹم کے بتائے ہوئے طریقے پر عیدالاضحی کی قربانی کوسنت ابراہیمی قرار دیا۔ (مسندابن ماجہ)مسلمان غور کریں: غور کرنے کی بات بہہے کہ ہزاروں بیتیم بچوں کی کفالت پر خرچ کی گئی رقم ایک فرض روزہ ترک کرنے کا کفارہ بن سکتی ہے ؟ ہر گز ہر گز نہیں۔ کیا ہزاروں مریضوں کے علاج پر خرچ کرنے والی رقم ترک جج بیت الله کا کفارہ بن سکتی ہے؟ ہر گزنہیں! جبکہ یہ تمام کام بڑے اجرو ثواب کے ہیں۔اسلام میں ان کی بڑی اہمیت ہے۔ تھیک اسی طرح مکی ترقی اور رفاہ عامہ پر خرچ کی گئی رقم اللہ کی راہ میں جانور وں کی قربانی کا کفارہ تبھی نہیں بن سکتی۔قربانی کی اہمیت و فضلت: قربانی کے تعلق سے جولوگ اللہ اور اس کے رسول ملٹی آیکٹم اور قیامت پرایمان رکھتے ہیں ان کور سول عربی ملٹی آیکٹم کی سیر ت

طیبہ ،آپ کی سنت ،آپ کے اسوہ حسنہ کو بھی پیش نظرر کھنا چاہئے۔آپ طی آیٹی نے مدینہ منورہ میں دس سال قیام فرمایا۔اس سارے عرصے میں آپ ملٹی لائے کے بھی ایک مرتبہ بھی قربانی ترک نہیں فرمائی۔ حتٰی کہ دوران سفر بھی آپ نے قربانی کااہتمام فرمایا۔ حضرت عبداللَّدا بن عباس رضی الله عنهما فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم سفر میں حضور طلِّخ ایکٹی کے ساتھ تھے، عیدالاضحی آگئی اور ہم لوگ ایک گائے پر سات اور ایک اونٹ پر دس آدمی شریک ہوئے۔ (ترمذی) حج الوداع کے موقع پر حضور رحت عالم طبی ایلیم نے حضرت علی رضی الله عنه کو خصوصی طور پریمن بھیجا جس کا مطلب بیہ ہوا کہ او نٹول کی اتنی بڑی تعداد مکه مکر مه اور مدینه طبیبہ میں دستیاب نه تھی۔اور پھر یوم النحر جیسے مصروف ترین دن میں اپنے دستِ مبارک سے ترسٹھ (۱۳)اونٹ ذیخ فرمائے۔یقیناً صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے اس کام میں آپ کی معاونت فرمائی ہو گی۔اس کے باوجو داونٹ کو قربانی کی جگہ لانے باندھنے اور پھر ذیح کرنے میں ا گر کم سے کم یانچ منٹ کاوقت بھی ٹوٹل کیا جائے توآپ نے اس کام پریانچ گھٹے پندرہ منٹ صرف کئے۔امت کودینی مسائل اور احکامات سکھائے۔اورآپ کا بہ فرمانا کہ مناسک حج مجھ سے سیکھ لو۔اس کے کیامعنی ہیں۔قربانی کی استطاعت رکھنے کے باوجو د قربانی نہ کرنے والوں کے بارے میں یہ فرمانا کہ جو قربانی نہ کرے وہ (نمازِ عید کے لئے )ہماری عید گاہ کے قریب نہ آئے۔آپ کے اس فرمان پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔اللہ اوراس کے رسول ملٹی آلٹی پرایمان رکھنے والوں کے لیے آپ کی ذات اقد س بہترین نمونہ ہے۔ہمیں چاہئے کہ ہم دل وجان سے آپ طنی آیٹیم کی پیروی واتباع کر ساور یہ خیال رکھیں کہ وقت آنے پراللہ کے راستے میں ہر چیز کی قربانی دی جاسکتی ہےاور ہر طرح کی قربانی دینے کے لئے تیار رہیں۔ دنیا کے ایک ارب ہیں کروڑ مسلمان سنت ابراہیمی کی اتباع میں اس تقو کیاور خلوص کواپنائیں۔آج طاغوتی طاقتیںآل ابراہیم علیہ السلام کو چیلنج کررہی ہیں۔ضرورت اس بات کی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے نام لیوابیدار ہوں اور طاغوتی طاقتوں کی پرواکئے بغیراینے فرائض کی ادائیگی میں مصروف ہو جائیں۔اقبال نے کیاخوب کہاہے آگے ہے اولادِ ابراہیم ہے، نمر ود ہے \* کیاکسی کو پھر کسی کاامتحال مقصود ہے اللہ ہم سب کو قربانی کی اہمیت کو سمجھنے اور عمل کرنے کی قوت و إصلاحت عطافر مائے۔آمین